

إدالة كالرفيقية المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المست

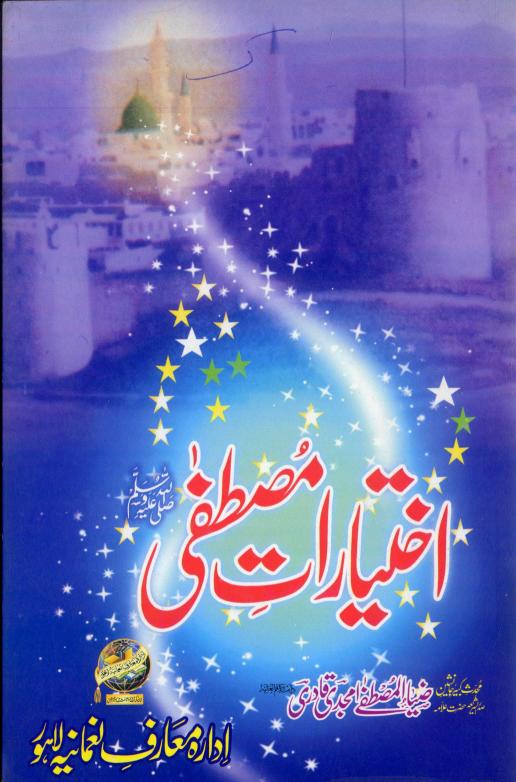





مُنكِنِينَ صِبا المُصَطَعُ المَهِ وَيَعْدِينَ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

إداره عارف الخاني البو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# بفیصان کرم شخ الاسلام المسلمین نبیره المحضر ت حضورتاج الشریع حضرت علامه مولانا مفتی محمد اختر رضا خاس قادری از هری استرکاتم العالیه

سلسله اشاعت نمير 136 اختيارات مصطفى يتلق نام كتاب محدث كبيرعلامه ضياء المصطف قادرى دامت بركاتهم العاليه تعنف مارچ 2006ء صفر المظفر 1426 ه ساشاعت صفحات 32 اداره معارف نعمانيدلا مور ارضوى فاؤنديش ياكتان شرف اشاعت 1100 تعداد دعائے خیر بحق معاونین بدي نوت: بیرون جات کے شائقین مطالعہ 12 رویے کے ڈاک ٹکٹ ارسال فرما کرطلب فرمائیں۔

## ملنے کا پته

اداره معارف نعمانیه / رضوی فاوًنڈیشن پاکستان 323 مرکزی جامع مسجد حنفیہ غوثیہ۔شاد باغ لاہور ای میل ایڈریس rizvifoundation@hotmail.com

#### بسم اللــه الرحمـن الرحيــم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلَّذِى اَبُدَعَ الْاَ فَلَاكَ وَالْاَرْضِيْنَ وَ اَشَهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُو النَّحَقُّ الْمَبِينُ الَّرِزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَبَينُ وَاللهُ رَحُمَةً وَاللهُ لَا اللهُ وَمُولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الذِي الذِي اَرُسَلَهُ رَحُمَةً لِللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالمُحَقِّقُ وَالْيَقِينُ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ وَاصْحَالِهِ اجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا انْوارَ اللهِ الله يَوْمِ الدِينَ .

أمَّابُعُـدُ:

فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ اللهُ وَرَسُولُكُ مِنْ فَضُلِكِهِ . (١)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصَحَابِهِ اَفَضَلُ الصَّلَوْةِ وَاكْمُلُ التَّسْلِيمُ.

ایک بار نهایت عقیدت واحرام کیها تھ رسول اکرم'نور مجسم'ہادی سبل'رحت کل'سیدنا محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحت بناہ میں درودپاک کانذارانہ محبت پیش کریں۔

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَبَارِكُ وَسَلَّمُ صَلُوةٌ وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ.

رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامید! آج مجھے رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے (۱)یارہ ۱۰ ارکوع ۱۲ سورہ تو ہ

رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے اختیارات وتصرفات ، ایک ایبا موضوع ے جیکے اور عمد رسالت سے لیکر عصر حاضر تک امت اسلامیہ کا اتفاق رہا ہے لیکن آج کچھ لوگوں نے اپنے ذہن و فکر سے جب یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ ایک نبی عام انسان کے جیسا ہو تاہے۔ تواہنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار میں مانسانوں جیسے اختیارات اور انھیں جیسی قوت وتصر فات کا اعلان کردیا ۔ حالانکہ حقیقت ہے ہے کہ قرآن عظیم میں اور احادیث نبویہ میں اور اسلاف کے عقائد وفکر میں دلائل کا ایک سیل رواں ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ٔالله کے خلیفه اعظم ہیں اور اسکے نائب مطلق ہیں اور بیہ خلافت و نیاہت اس وقت اپنے حق کو پہوٹنچ سکتی ہے جب کہ رب قدیر جل جلالہ کے صفات کا بھر پور جلوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نمایاں ہو توبیر نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ عقیدہ صرف بریلی کی پیدادارہے۔بلحہ میں توبید دیکھا ہوں کہ اس عقیدے کی تعلیم ہمیں قرآن نے دی۔اور اس عقیدے کی تلقین رسول اکرم علیہ نے ہمکو کی۔اوراس عقیدے پر قیام واستحام كاجوايك سلسله لامتنابي جمارے سامنے نظر آتا ہے۔ وہ صحابه كرام اور ہمارے اسلاف سے اب تک چلاآر ہاہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج احادیث نبویہ کی روشنی میں اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کروں۔لیکن اس گفتگوسے پہلے میراخیال یہ بیعہ ذہنوں کو قریب کرنے کیلئے آیکے تھوڑے سے حالات کا جائزہ لینے کیلئے ایک تمہید پیش کر دول توبات قبہت جلد ذہن میں اتر جائے گی پہلے ایک بار درود پاک بڑھیں تاکہ ہماری اور آپ کی گفتگو آگے بڑھ سكے\_اللَّهُمُّ صُلِّ عَلَىٰ سُيِّدِ نَا مُولَا نَا مُحَدُّ وَبَارِكُ وَسُلِّمْ

عزیزان ملت! ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے کہ جسکواللہ تبارک و تعالی نے جسمانی طور پر قوتیں اور توانائیال عطانه کیں ؟ اور ان قوتوں کا ظهار بظاہر خود ہماری ذات سے نہ ہو تا ہوم مثلاً الله تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں ایک قوت رکھی ہے جس ہے ہم کسی گرتے ہوئے کا سار ابھی بن جاتے ہیں۔ اوراس قوت ہے ہم کی کا گل بھی دبادیتے ہیں۔اس قوت ہے ہم دیگیری بھی کرتے ہیں۔اوراس قوت سے ظلم کے بیاز بھی توڑتے ہیں۔اس طرح الله تبارک و تعالی نے ہاری زبان میں ایک قوت رکھی ہے جس سے امر بالمعروف منی عن المنز كاكام ليتے ہيں۔اور اس سے ہم لوگوں كو گالياں بھی وے سکتے ہیں ۔اور وعائیں بھی دے سکتے ہیں ۔اسی طرح اللہ تعالی نے ہارے جم کے باہر بھی کچھ طاقت رکھی ہے ان طاقتوں کا ایک بہت ہی عظیم سلسلہ رواں دواں ہے آپ اگر غور فرمائیں تؤکیا ہمارے گرد دولتوں کا انبار نہیں ہو ت<sup>ا</sup>اور وہ دولتیں ہماری قوت بنا کرتی ہیں۔ ہماری عزت اور شوکت بناکرتی ہیں۔مثلا ہماری جیب میں اگریسے ہیں توایک غریب ایک مسکین اورایک بیتم کی مدد بھی اس سے کر سکتے ہیں۔اور جیب میں پیسے ہیں تو ہم اس ہے جوابھی کھیل سکتے ہیں۔سنیمابازی بھی کر سکتے ہیں سود کے کاروبار میں بھی اسکولگا سکتے ہیں۔ جیب میں یسے ہیں تو مظلوموں کی دھگیری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسے اور یہ دھن دولت بھی انسان کی ایک قوت ہیں یہ ساری قو تیں رکھتے ہوئے بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیادین کے بارے میں بچھ اختیار رکھتے ہیں ؟ آپ اپنی قو تول سے دنیا کے معاطے میں بہت ساراکام انجام دے سکتے ہیں۔اپی قوتوں کیوجہ ہے آپ لوگوں کی دشگیری بھی کر سکتے ہیں كى كے گريس آك بھي لگا كتے ہيں۔

کسی کے جلتے ہوئے خرمن کی آگ بھا سکتے ہیں۔ مگر آپ مجھ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اپنی کسی قوت ہے دین کے اندر بھی کوئی تصرف کر سکتے ہیں؟ کسی حلال کو حرام قرار دیدیں۔ کسی مستحب کو فرض قرار دیدیں۔ کسی فرض کو جائز کے درجے میں رکھدیں۔ یہ آپکے اختیار ہے باہر ہے۔ دنیا کابوا سے بواطا قور انسان بھی دنیاوی معاملات میں کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو۔ مگر دین کے معاملے میں بے بس اور مجبور نظر آتا ہے مگر ہم کو یہ کہ لینے دیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اختیارات کیا ہوں گے۔ وہ توبعد میں دکھوں گادین میں وہ اختیارات ہیں کہ قرآن فرما تا ہے۔ "ماآ تکُم الرَّسنولُ فَخُدُونُهُ وَمَا نَهٰکُمُ عَنْهُ فَانُتَهُ وُا۔ (۱)

رسول جو دیدیں وہ لے لورسول جس چیز سے روک دیں بازآجاؤ،
نی کے وہ اختیارات ہیں کہ اللہ نے اسطرح سے نہ فرمایا کہ رسول کے روکے
اور رسول کے تھم دینے کا کوئی اغتبار نہیں ہے اللہ نے بیہ نہیں فرمایا کہ جب
میری طرف سے میر احوالہ دے کر میر اتھم دیں تو مانا جائےگا۔ بلحہ ڈائر کٹ
اسطرح کی بات کی گئی کہ رسول جو دیدیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں
اس سے باز آجاؤ۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین
کے معاملے میں اپنا خلیفہ مطلق بنایا اپنا نائب اعظم بنادیا۔ اب رسول جس
چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ
خاری شریف و مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں صراحت ملتی ہے
کہ رسول اللہ صلاح کی و سلم نے فتح مکہ کے موقع پر دین میں اختیارات کا

<sup>(</sup>۱)پاره ۲۸ کوع ۳ مور هٔ حشر

اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مکے کو حرم منایا ہے۔ لا یعفَدُ شُوكُهَا وَ لا يُنَفِّرُ صَيْدُهَا وَ لا يُلْتَقِطُ لَقُطْتُهَا إلا مَنْ عَرَّفَهَا وَ لا يُخْتَلَىٰ خِلَالُهُا فَقُالَ الْعَبَّاسُ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَلِّا ذُخِرٌ فَانَّهُ لِقَيْنِهِمُ وَلِبَّيُو تِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرْ " (1) الله في مكه كوحرم منايات كه يمال كاكوئى كاننا بهي نه توڑاجائے یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں اور یہال کی گھاس نہ اکھیری جائے تو حضرت سیدناعباس بن عبدالمطلب بعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کے چیا کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں۔"یکا رُسُولُ اللّٰہِ. إِلَّا الّٰاذُخِرُ فَإِنَّهُ لِبِيُوتِنَا وَلِقَبُورِنَا وَلِصَاغَتِنَا يَكُورُ اللهِ اذْخر كَمَاس كالشيخ كي اجازت دیدی جائے۔اسلئے کہ وہ ہمارے گھروں کے چھپر بنانے کے کام آتی ہے قبرول میں جب مر دول کو لٹایا جاتا ہے تو شختے پر اس کو لگایا جاتا ہے۔اور جب کوئی سونے کا کاروبار کرنے والا سنار اپناسونا پکھلاتا ہے تواس میں استعمال كرتا ہے ۔ يار سول الله صلى الله عليه وسلم اسكى اجازت ديدى جائے۔ ميرے آقانے فرمایا والا اُلادُخِرُ إلا الادُخِرُ" بال اجازت ہے او فر گھاس كي او فر گھاس کا نے کی اجازت ہے۔

پھر آپ آ گے بوھیں ایک موقع پر میرے آقار سول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کی فرضیت کا اعلان کیا۔مشوة شریف کتاب المناسك، مسلم شريف كتاب الحج اور نسائي شريف كي حديث آپ ملاحظه فرمائيں۔ميرے آقاصلى الله عليه وسلم نے اعلان فرمايا "يا أيُّها النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ فَرُضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ الْعَالِي فِي اللَّهِ تَعَالَى فِي مُعارِب اور ج فرض کردیا ہے۔جوج کی استطاعت رکھتا ہے اسکے اوپر ج فرض ہے ب اعلان موا تورسول اكرم سيد عالم صلى الله عليه وسلم ك ايك صحافي حضرت ا قرع ابن حابس تمیمی رضی الله عنه کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں يار سول الله" أفِي كُلِّ عُلِم"(١) يار سول الله كياج برسال كرنايد عام جیسے ہر سال ہمیں ذکوہ دین پڑتی ہے ہر سال ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے کیا بارسول الله اس طرح سے حج بھی ہر سال کرنا پڑے گا؟ میرے آقاصلی الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين- "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَمَا اسْتَطَعْتُ مُ (٢) أكر ميس كه ويتاكه بال تو برسال كيلي فرض ہوجاتا۔اورتم طاقت نہیں رکھ پاتے کہ ہرسال اس مج کواد اکر سکواس سے سجھ میں آتا ہے کہ میرے سر کار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف توبہ

<sup>(</sup>۱) مشکوة شريف ص ۲۲۱ فصل نانی کتاب المناسک و مسلم شريف جلداول ص ۳۳۲ (۲) مسلم شريف جلداول ص ۳۳۲ کتاب الج

اعلان فرمارے ہیں کہ اے لوگو! الله تعالی نے تمہارے اویر فج کو فرض کیا ہے ،اور دوسری طرف سے بھی فرمارہے ہیں کہ تم نے ہر سال کے عج کی فرضیت کاسوال کیاہے تواگر میں ہال کہدوں توہر سال فرض ہوجائے گا،اسکا نتیجہ یہ نکا کہ اگرچہ جج کواللہ نے فرض کیاہے مگراس کی فرضیت کس انداز کی ہوگی ہر سال کیلئے رہے گی یاز نرگی میں ایک سال کیلئے رہے گی یہ اختیار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دیاہے۔اسلئے میرے آ قاصلی الله تغالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہدیتاباں تؤہر سال فرض ہو جاتا ہی نہیں فرمارہے ہیں کہ اللہ نے جیسا فرض کیاہے ویساہی فرض رہے گااس نے ایک سال کا فرض کیا ہے یاہر سال کا فرض کیا ہے، اسلئے ویساہی رہے گابلحہ ا بنی بات کی طرف اشارہ کر کے بیہ بتارہے ہیں کہ اللہ نے دین کے اس مسللہ میں مجھ کو صاحب اختیار بنایا ہے ،اسطرح آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کودیکھناچاہیں توایک کمبی فہرست نظرائے گی۔

میں یہاں اجمالاً چند باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ دوحدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیں انھیں ذکر کر کے یہ میں نے واضح کر دیا کہ ان حدیثوں میں میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری امت کیلئے ایک آسانی اپی طرف سے عطافر مائی مگر میں آبکو یہ بھی بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا ہی اختیار نہ دیا تھا کہ تھم میں جو چاہیں چھوٹ دید یں یااس میں فرضیت کا تھم لگادیں تو یہ ساری امت کیلئے برابر ہواکر بگابا یہ میرے سرکار کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک امتی کے لئے ایک تھم اور دوسرے میرے سرکار کو یہ بھی رکھیں اس شان کی خصوصیت میرے بیارے نبی کو حاصل کیلئے الگ تھم بھی رکھیں اس شان کی خصوصیت میرے بیارے نبی کو حاصل

ہے،اوراییااس لئے ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودین میں مکمل بااختیار بناکر بھیجا تھا چنانچہ حضر ت براء ابن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی دیگر کتابوں میں پائے گافر ماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے عید الاضخی کی نماز پڑھ کر نماز کر خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا جن لوگوں نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھ کر نماز کے بعد قربانی کی تواسکی قربانی ٹھیک ٹھیک ہوگئی فقک تھے تہ نہ اسکہ واصاب سکنے آلے المسلم اللہ عنہ فربانی کردی اور بعد میں نماز پڑھی تیلئی شک اور فرمایا کہ جس شخص نے پہلے قربانی کردی اور بعد میں نماز پڑھی تیلئی شک ایک بحری میں نماز پڑھی تیلئی شک ایک بحری میں نماز پڑھی تیلئی شک میں نماز پڑھی ۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے پہلے قربانی کردی اور بعد موئی قربانی نہ ہوسکی حضر ت سید نا ابو ہر دہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ فور آ ا

عرض کرتے ہیں یارسول اللہ میں توبہ سمجھتا تھا کہ آج کھانے پینے کا اون ہے اللہ میں نے دن ہے اللہ کی طرف ہے ہم بندوں کی مہمان نوازی کا دن ہے اسلئے میں نے پہلے ہی اپنی قربانی کردی اور میں نے اپنے بھو کے پڑوسیوں کو بھی گوشت کھلادیا اور اپنے گھر میں بال پچوں کو بھی کھلادیا اور خود بھی کھاکر کے نماز پڑھنے کیلئے آر ہا ہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تبلک شکاۃ کھیہ (۳) اے ابو ہر دہ ابن نیار تمہاری قربانی نہ ہوئی وہ گوشت کھانے کی ایک بحری ہوگئی۔ وہ عرض کرتے ہیں یارسول اللہ اب تو میرے پاس قربانی کے لائق کوئی جانور منیں ایک بحری کا چھ مہینے کا بچہ ہے موٹا اور فریہ ہے مگریارسول اللہ صرف جو مہینے کا بچہ ہے موٹا اور فریہ ہے مگریارسول اللہ صرف خوم مینے کا بچہ ہے اب میں کیا کروں ؟ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضع بھا و لا تجزئ چیڈ کے تھی اُکھ کے بھا و لا تجزئ چیئی چیئی اُکھ کے بھا کو لا تھوڑئ چیئی کے بیان کردو تھی مینے کا بچہ ہے اب میں کیا کروں ؟ رسول آکرم صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں فضع بھا و لا تعرف کی چیئی خوانی کردو

<sup>(</sup>۱) عناری جلد ٹانی تماب الاضاحی ص ۸۳۲ (۲) مسلم جلد ٹانی ص ۱۵ آئیاب الاضاحی (۳) نسائی جلد ٹانی ص ۲۰۴ (۳) نسائی ٹانی ص ۲۰۴ومسلم شریف جلد ٹانی ص ۱۵ (۳)

تماری قربانی تواس سے ہو جائے گی اور کوئی دوسر اشخص اس عمر کے جانور کی قربانی کرے تونہ ہوگی سجان اللہ ......

ذراد مکھونؤسهی میرے آقاجب نوازنے پراتے ہیں تواپنے ایک صحابی کوجوسب سے اونچے درج کے صحابی نہیں مگر جب ان کو نواز نے برا گئے تو یہ خصوصیت عطاکردی کہ چھ مہینے کے بحری کے بچے کوآپ قربانی کرناچا ہو تو کرلو مردوس اکوئی کرے گاتو قربانی نہ ہوگی اس سے بیبات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ نے میرے آ قاسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں وہ اختیار عطاکیاہے کہ اگر چاہیں توایک حکم اپنے ایک امتی کیلئے خاص کر دیں اور ساری امت کے لئے الگ طرح کا تھم رکھیں ای لئے چھ مہینے کے بحری کے یے کی اگر کوئی آدمی قربانی کرے تو اسکی قربانی نہ ہوگی امت کا کتنا ہی بردابزرگ کیول نہ ہو مگر پیر خصوصیت میرے آقانے ابوبر دہ کو عطافر مادی، ذراسوچو دین کے معاملے میں جب ہمارے مصطفح کا پیداختیارے تودنیا کے معاملے میں کتنابردا اختیار ہو گااسلئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین میں تصرف کرنے کے معاملے میں ساری دنیا کو مفلوج اور بے اختیار کر کے بیہ بتادیا ہے کہ میرے پیارے محبوب کے اختیارات کو سمجھنا ہو تو دین کے معاملے میں ذراغوطہ زنی کر کے دیکھو میرے پیارے حبیب کے اختیارات کھل کر سامنے آئیں گے پھرتم کویہ بھی سمجھ میں آجائے گاکہ جس جگہ تمہارے اختیارات مفلوج اور بے بس نظراتے ہیں جب وہاں ان کے اختیار کی یہ شان ہے تو جہاں تم باختیار نظراتے ہو گے وہاں پر میرے محبوب کے اختیارات کی کیاشان ہوگی اسکاتم کیا اندازہ كر كتے ہو؟ يڑھے درودياك ..... اللهــم صل على

رفیقان گرامی! اللہ کی تعلیم کے اسی اشارے کی وجہ سے صحابۂ کرام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہو تاہے کہ وہ اپنی ہر مشکل، ہر ضرورت اور ہر مصیبت کے موقع پربائے ہماریوں میں دشمنوں کے مقابلے میں دنیا کی حاجوں آخرت کی ضرور توں میں غرض کہ ہر موقع پررسول اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لیکر دوڑتے تھے اور ایک بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ نمیں کہا کہ اے لوگو! یہ کیا کررہے ہو پہلے تم اپنی فریادیں لیکر ہوں کے پاس جاتے تھے اب بھی تم غیر اللہ کے سامنے اپناہا تھ پھیلائے چلے آتے ہو میرے آقا نے بھی ہم غیر اللہ کے سامنے اپناہا تھ کھیلائے چلے آتے ہو میرے آقا نے بھی کم فیر اللہ کے سامنے اپناہا تھ کھیلائے حلے آتے ہو میرے آقا نے بھی کم فیر اللہ کے سامنے اپناہا تھ کھیلائے میں عارکہ تے تھے۔

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشئی رحمت کا قلمدان گیا

اسى لئے ميرے آقا صلى الله تعالى عليه وسلم نے صحابة كرام ميں ميہ اعلان كرديا تھاكه " إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَ اللَّهُ يُعُطِيْ" (١)

میں اللہ کی نعتوں کوبانٹا کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔اس کا معنی یہ ہوا کہ دین تواللہ کی عطائب مگر اللہ کی عطائب میں بغیر میرے ہاتھ کے کسی کو نہیں مل سکتی ہیں۔اسی لئے تو میرے آقانے یہ فرمایا کہ میں ہی بانٹتا ہوں "انسا انسا قاسم" میں ہی بانٹتا ہوں اور اسی ہے ہم نے یہ سمجھا۔

<sup>(</sup>۱) مخاری جلداول ص ۱ اومسلم شریف و مشکوة شریف

آسال خوال زمین خوال زمانہ ممال صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا

اسی لئے صحابہ کرام رسول اکرم سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ضرور تیں لیکر آرہے ہیں۔ یہ لیجئے ''بخاری شریف جلد اول كتاب العلم" ميں حضرت ابو ہريره رضي الله تعالى عنه كى حديث ہے اور اسى میں دوسری جگہ باب المعجز ات میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو تخ یج کیا۔ جو اسطرح ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی حد بثیں بہت زیادہ سنا کرتا تھا مگر اس کے باوجود میں حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا۔ ایک باربار گاہ رسالت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں آئی حدیثیں بہت سنا کرتا ہوں۔ مگر سب بھول جایا کر تاہوں۔ میرے آ قاصلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم نے بیہ نہ فرما یا که تم خمیره گاؤزبان استعال کرو۔اور خمیر ه آبریشم استعال کرو،یاکسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، کسی معالج کی طرف رجوع کروبلیحہ میرے آقا صلی اللہ تعالى عليه وسلم يول ارشاد فرماتے ہيں " أَبِسُ مُط رِدَائَكُ " (١) اے انو ہر رہ این جادر بھیلاؤ، حضرت ابو ہر رہ نے اپنی جادر بھیلا وی جادر بھیلانے کارسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں تھم دیا؟ای لئے تو حکم دیا که ایو ہر برہ آج میں جو دول گاوہ اتنا ہو گاکہ تمہاری مٹھیوں میں نہ سا سکے گا تمہارے دامن میں نہ آسکے گا تمہاری جھولی میں نہ آسکے گا۔ اسلئے اپنی بوری چادر پھیلادو۔ حضرت ابو ہر برہ نے چادر پھیلادی۔ اور میرے آقاصلی

<sup>(</sup>۱) مخاری جلداول کتاب المنا قب باب سوال المثر کیمن الخ ص ۵۱۵\_۵۱۵ مخاری جلداول کتاب العلم ص ۲۲

اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کو ملاکر چادر میں انڈیل دیا اور فرمایا "خُرُمَّ نے اللی حَدُرِنَ یہ اَبُ الله مَریدُر وَ الله ہری الله ہری الله ہری کا اپنی چادر سمیٹ کراپے سینے سے لگالو۔ حضرت ابو ہری کہتے ہیں میں نے چادر کواپے سینے سے لگالیا اور اسکے بعد میرے سینے کے اندروہ انقلاب برپا ہوائے کہ "مَانَسِیُتُ بَعُدُ شَیناً اسمِعْتُ بَعْ عَن رَسُولِ اللهِ حملی ہوائے کہ "مَانَسِیُتُ بَعُدُ سَدُ سُولِ اللهِ حملی اللہ فَی مَانِسِیُ وَسَدُ اللهِ حَملی اللہ مَانَسِیْتُ کَم حدیث بھی نہ بھولا۔ میں یہ ترجمہ نہیں کر تا ہوں کہ میں رسول اللہ کی ایک حدیث بھی نہ بھولا۔ میں یہ ترجمہ نہیں کر تا ہوں کہ فرما گیا "مَانَسِیْتُ بُعُولا یہ علا ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ فرما گیا "مَانَسِیْتُ بُعُولا یہ علا ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ فرما گیا "مَانَسِیْتُ بُعُولا یہ علا ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ فرما گیا "مَانَسِیْتُ بُعُولا یہ علا ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ فرما گیا "مَانَسِیْتُ بُعُولا۔ مِی ہوئی چیز میں سے پچھ نہیں بھولا ایک زیریا ایک زیریا ایک زیریا کیک زیریا کی زیریکی نہیں بھولا۔

ایک لفظ نہیں بھولا، انداز بیان تک نہیں بھولا، نشیب و فراز تک نہیں بھولا، نشیب و فراز تک نہیں بھولا، یہ شان ہے سرکار کی کہ میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزائد علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی عطاکر رہے ہیں عنایات وعظیات کا انداز بتارہاہے کہ میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کسیابا اختیار بنا دیاہے اور یہ بھی تو دیکھیں کہ عطاکا انداز کیاہے ؟ میرے آقاکے ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں ہے اور ابو ہر رہ کی چادر میں بھی کچھ نظر نہیں آتا مگر عطائیں وہ ہیں کہ سجان اللہ اب ابو ہر رہ بی خادر میں کھے یار سول اللہ نہ آپ ہاتھ میں کچھ نظر آیا اور نہ میری چادر میں کچھ نظر آیا ور نہ میری چادر میں کچھ نظر آیا تو میں کس لئے اس کو سینے ہے گاؤں ؟ کیوں نہیں کہتے یہ ؟ اس وجہ ہے کہ ابو ہر رہ جان رہے ہیں کہ ہے لگاؤں ؟ کیوں نہیں کہتے یہ ؟ اس وجہ ہے کہ ابو ہر رہ جان رہے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) خاری جلداول کتاب المناقب ص ۱۵-۵۱۵ (۲) ایشا

رسول الله کی عطاول کیلئے نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔بلحہ رسول جمال پر ظاہر کی چیزوں کو بھی تقسیم فرماتے ہیں وہیں باطنی چیزوں کو بھی تقسیم فرماتے ہیں۔آج لوگوں میں جھڑا ہے کہ رسول غیب جانتے تھے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جاننے کی بات بعد میں کرلینا یماں ہے ویکھو کہ رسول غیب بانٹے ہیں کہ نہیں اس طرح غیب تقسیم فرمارہے ہیں کہ ابو ہر یرہ بھی لے رہے ہیں اس طرح غیب تقسیم فرمارہے ہیں کہ ابو ہر یرہ بھی لے رہے ہیں اس طرح غیب تقسیم فرمارہے ہیں کہ ابو ہر یرہ بھی

مالک کونین ہیں گویاں کچھ رکھتے نہیں دوجمال کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دست کرم والی عطائیں ہیں اور اسطرح کی دست کرم کی عطاؤں کاوہ سیل رواں آپکو نظر آئے گا کہ ایمان میں تازگی اور عقیدے میں بالیدگی پیدا ہوجا ئیگی آئے حدیثوں کا ذرا گری نظر سے مطالعہ سیجے تو سمجھ میں آجائیگا اور عطاؤں کا انداز بھی الگ الگ نظر آئیگا حضر ت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث مروی ہے جسکوایو داؤد، این ماجہ اور تر مذی وغیرہ نے تخریج کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو بین کا قاضی اور جسٹس بنادیا اور فرمایا کہ علی تم یمن جاؤاور وہاں پرلوگوں کے اختال فات اور مقدمات کے فیصلے کرو۔

حضرت علی کہتے ہیں یارسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں "وَ إِنْیَ لَا أَعْلُمْ کَثِیْرًا مِنَ الْقُضَاءِ" (۱) میں قضاو جمنے کے نشیب و فراز کے بارے میں زیادہ نمیں جانتا ہوں۔یارسول اللہ جب مجھے زیادہ نمیں معلوم ہمارت نمیں ہے تو مجھے یہ عمدہ کیوں عطاکیا جارہا ہے ؟ مطلب یہ ہےکہ

<sup>(</sup>١) الن ماجد أيواب الاحكام ص ١٦٧ ايود اودوكتاب القضاء ص ٥٠٣

یارسول اللہ یہ عمدہ ایسا عمدہ ہے کہ جس کیلئے تجربہ کارآدمی کا استخاب کیا جائے۔ میرے آقانے یمال پریہ نہیں کہا کہ اے علی ہتم یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہولہذائم کو عمدہ نہ دیکر دوسرے کو دیدیتا ہول بلحہ میرے آقانے ان کے سینے پر ایک گھونسالگایا۔اورر فرمایا" اَللَّهُمَّ اِهْدِ قَلْبَدهٔ" (۱) اے اللہ ان کی رہبری فرما حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں" فَمَا شَکَکُتُ بُعُدُ فِی قَضَاءِ بَیْنَ اِثْنَیْنِ" (۲) اس روزہے آج تک مجھ کو بھی کسی معاملے میں کوئی شک نہ ہوا۔اور مشکل سے مشکل مسئلہ در پیش ہوا مگر میں نے اسکوآسانی کے ساتھ حل کردیا۔ بات کیا ہے کہ میرے آقانے علی کے سینے پرجو گھونسامارا تو سینے کے اندر علم کا سمندر موج مارنے لگا عطاؤں کا یہ انداز۔ اللہ اکبر! اس لئے ہم کہا کرتے ہیں:

### کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

مشکل سے مشکل مقد ہے میں مجھکو کوئی شبہ اور کوئی بھی وسوسہ نہ ہوسکا۔

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے

مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتی

حضرت على رضى الله عنه كور سول اكرم صلح الله تعالى عليه وسلم نے اسنے دست کرم کے توسط سے علم قضاء کاوہ خزینہ بے پایال عطا فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں سارے صحابہ کو اپنی جگہ پر اعتماد تھا۔ کہ رسول اكرم صلے الله عليه وسلم نے ان كو منصب قضاء ميں أيك انتيازى شان عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب مشکل ہے مشکل مقدمہ آجا تااور حضرت علی نہ ہوتے تواس وقت وہ الله كَي بِناه ما نَكَتْ " كُانَ عُمَرُ ابُنُ الْخُطَّابِ يَتَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِن مُّعُضِلَةِ لَيْسَ فِيهُا أَبُوْ حُسَينٌ (١) اس سے بدیتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضى الله عنه كوبهى بيراحساس تفاكه رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنے دست کرم کے توسط سے ان کو خزیئے علم اور قضاء میں وہ مهارت عطافر مادی ہے کی حضرت علی سارے صحابہ میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔ ذرا ....... كه بيه امير المومنين عمر فاروق مين جن كادبد به علمي اور جن کی شوکت تدبیر کاآج تک سکہ چل رہاہے اپنے تواپنے جو غیر ہیں وہ بھی ان کی علمی وسعت فکری قوت کے معترف ہیں۔اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضى الله تعالى عنه رسول ياك سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي اس عطائے مخصوص کا یمال پر اعلان کر رہے ہیں۔حضرت علی کے بارے میں منصب قضاء کی خصوصیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ پڑھئے درودیاک

(۱) تاریخ الخلفاء ص ۱۷۱

اللهم صلى على سيدنا

علم کی عطائیں تواس طرح میرے آقاکی بارگاہ سے بہت سارے صحابئه کرام کوملی ہیں۔ میں یمال پر جستہ جستہ چند حدیثوں کے ذریعے سے آپکو تھوڑے سے وقت میں بتادینا جا ہتا ہوں کہ رسول اُللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ہر قتم کی عطاؤں کو تقسیم فرمایا کرتے تھے چنانچہ میں آپ کوایک الیا واقعہ مخاری شریف کتاب المغاذی سے نقل کر کے بتا رہا ہوں کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے خندق کے موقع يرسارے صحابے كرام ميں اعلان فرمادیا تھاکہ اے صحابہ اتم خندق کو تیار کرومدینے کے گرو خندق تیار ہونے لگی سارے صحابہ اس میں لگ گئے ۔اور حضرت سیدنا جابرین عبد اللہ فرماتے ہیں کہ خندق کے بیج میں ایک لمبی چوڑی بوی ہی سخت چٹان پر گئی صحابہ اسکو توڑتے توڑتے تھک گئے اور جب ہر طرح سے عاجزآگئے توبارگاہ ر سالت میں آگر عرض کرتے ہیں یار سول اللہ ایک ایسی زبر وست چٹان ہے خندق میں پڑگئی ہے کہ اگر ہم اس کونہ نؤڑیں تو پھر دسمن ای چٹان کویل بیا کرمدینے میں داخل ہو جائےگااور اس کے توڑنے کا ہمیں کوئی رات نہیں نظر آتا \_غور میجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں تمهارے ہی جیسابٹر ہول جب تم توڑنے سے عاجزا گئے تو میں کیا توڑوں گا۔ بلحہ میرے آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں چلو و کھاؤوہ چٹان کمال ہے میرے آقا خندق میں تشریف لائے اور وہ چٹان و میمی حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اگرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جٹان کے قریب تشریف لائے میشہ اپنے دست کرم میں لیااور ایک مرتبہ

مارا اس کے بعد حضرت جار کے الفاظ میں ساعت کریں فرماتے ہیں " فَأَخَدْ اللَّهِ عُـولَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا إِهْيلَ أَوُ أَهْيمَ فَمَلْتُ مِالسُولَ اللهِ إِنْذُنُ فِي الى البيتِ فَمَلْتُ بِوَمْرِأَتَى رائتُ مِالبَقِ عَلَيْهُ شَيّاً ما في ذلك صَبّرُ (١) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر ایک تیشہ مارا تو بوری جنان بالو کی طرح از گئی ریت بن گئی لو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے بازوؤں میں وہ قوت تھی کہ جمال یہ سارے صحابہ کی قوتیں جواب دے جائیں وہال پر میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم اپنی یوری توانا ئیول کے ساتھ سامنے آجاتے ہیں اور بیبتاتے ہیں کہ جماری قوت وہاں سے شروع ہوتی ہیں جمال پر ساری قوتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔اسلئے میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کا ایک اعجاز اس اعتبار سے بھی قابل غور ہے کہ ہم بھی جب کسی پھریا کسی اینٹ کو توڑا کرتے ہیں توجس جگہ ہتھوڑ اپڑتا ہے وہاں توریزے بن جایا کرتے ہیں۔ مگر اس کے اروگر دریزے اور چھوٹے چھوٹے مکڑے نظر نہیں آتے ہیں۔لیکن میرے آقا کا بیشہ چٹان یر ایک جگہ بڑا ہے اور پوری چٹال ریت بن گئی ہے۔ اس بات سے ریہ ثابت ہوتاہے کہ میرے آقاکی ضرب جگہ کے اعتبارے کام نہیں کرتی ہے بلعہ جمال تک کہ نیت فرماتے ہیں وہاں تک کام کرتی ہے ایکے ارادوں کے اعتبار ے کام ہو تاہے بیہ قوت جس کو ملتی ہے وہ صاحب اختیار ہو جایا کرتا ہے اللہ کی طرف ہے اس کی بیر شان ہوا کرتی ہیجہ سارا کام ارادے کے اعتبار ہے ہو تا چلاجاتا ہے خیرآ گے بوصے اور باتیں سنے حضرت جار کہتے ہیں کہ رسول ا كرم سيد عالم صلى الله عليه وسلم نے جب تيشہ بلند كيا توجو جادر اوڑ ھے ہوئے (۱) عناري جلد ثاني كتاب المغازي بأب غزوة الخندق ص ۸۸ ۵

تھے وہ جادر بھی ہاتھوں کے ساتھ اور اٹھ گئی۔ لیمن ہاتھ اٹھتے ہی جادر بھی اٹھ گئی جس سے شکم مبارک کھل گیا حفزت جابر دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کیوجہ سے شکم اطہر پر پیخر باندھ رکھا ہے اور حفرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا "فَلَمُ أَصُبُونُ عَلَى نَفْسِيُ "(١) مجھے این دل پر قابوندرہایہ دوجمال کے مالک ہمارے آقاو ر سول ہمارے سر داراور وہ بھو کے رہیں اور ہم لوگ بھر پیٹ کھانا کھا کر آئیں کتے ہیں کہ میں بے قرار ہو گیااور گھر دوڑا گیااور جاکرا بی بیوی ہے کہا "ھُلْ عِنْدُكِ مِنْ شُعِي " كُرين كان كاكوئي چزے ؟ ان كى بوى نے كما کہ کوئی چیز تو نمیں ہال گھر کے اندر صرف ایک سیر جوہے اور بحری کاچھ مہینے کا بچہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی کھانا اپیا نہیں ہے کہ جس سے دعوت کا المتمام كيا جاسك انهول نے كماكم " رَأَيْتُ بِالنَّسِيِّي عَلَيْهِ مُلِولِهُ مُلِولُهُ ذَالِكَ صَبِينٌ (٢) خداكي فتم آج ميں نے رسول پاک كى بھوك كاوہ عالم دیکھاہے کہ مجھے اینے ول کے اوپر قابو نہیں ہے۔رسول اللہ نے بھوک کیوجہ سے این شکم مبارک یہ پھرباندھ رکھاہے میں چاہتا ہوں کہ آج رسول یاک کی ضیافت کردی جائے۔آج رسول پاک کو گھر کھانے پر مدعو کیا جائے ان کی بیوی نے کہاکہ اب یمی تو کھانے کا کل سامان ہے جس سے اہتمام ہوسکتا ہے۔حضرت جارنے کہامیں بحری کے یعے کوذی کرتا ہوں اور تم چکی ہے آٹا تیار کرووہ آٹا تیار کرنے لگیں اور خود حضرت جابر نے بحری کے یے کوذع کیاذع کر کے یوٹیاں تیار کیں چربوی کے سامنے گوشت کی یوٹیاں لا کرر کھ دیں۔اور کہا جلد تر کھانا تیار کرو۔ میں رسول آکر م صلی اللہ علیہ وسلم (١) يخاري جلد ثاني كتاب المغازي باب غزوة الخدق ص ٨ ٨ ٥

کومیدان جنگ سےبلا کرلا تاہوں۔

جب حضرت جابر ادهر جانے لگے توائلی ہیوی نے کہا کہ ذرا ٹھمرو! وہاں پر مجمع لگاہے سارے صحابہ کا مهاجرین وانصار کا تم زور سے دعوت دو کے تو بہت سارے لوگ آجائیں گے۔اور رسول یاک بھی بہت سارے لوگوں کو لے لیں گے ۔ اسلئے ذرا سنبھل کر دعوت دینا "فُقَالَتُ لَأُ تَفْضَدُوْا نِنْ بِرَسُول اللهِ وَبِمَن مُّعُهُ (١) ميرى فضيحت نه موجات میری رسوائی نہ ہو جائے کہ جب کھانے کا اہتمام نہ تھا تو دعوت کا اتنابردا انظام کیوں کیا گیااسلئے انہوں نے کہاذراستبھل کر کے دعوت دیناجار گئے ایک طرف تو ہوی کا حکم تھا دوسری طرف داقعۃ کھانا بھی کم تھااس لئے وہ چیکے سے جاکررسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول الله! میں نے تھوڑ اسا کھانے کا انظام کیا ہے۔آپ تشریف لائیں۔ رسول یاک صلی الله علیه وسلم نے ساتو اعلان کردیا "فَقَالَ يَا اَهُلَ الْخَنُـــدُقِ إِنَّ جَابِــرًّا قَــدُ صَنَــعَ سُــوُرَّافَحَيَّ هَـلًّا رک ، " (٢) اے خندق کے صحابہ چلوچلوجارے گھر دعوت ہے۔ سجان الله اب جابر كاحال عجيب وغزيب مو كيا۔ سوچنے لگے كه ايك طرف توبيوى ناراض ہو گی اور دوسری طرف واقعی کھانا بھی کم ہے اب کیا ہو گاوہ اپنے اندر گھراہٹ محسوس کرنے لگے۔اور گھبراہٹ میرے آ قاکی نظرہے پوشیدہ نہ ره سكى سجان الله .....وه نبي جو فرمات بين " إنتى أرَاكُمُ وَرَاءَ ظَهُ رِيْ كُمُا أَرُاكُمْ أَمَامِيْ " (٣) ميں اپني پيٹھ كے بيچھے بھى تم كواس طرح (۱) يخارى جلد تاني كتاب الممغازي باب غزوة الخدق ص ۵۸۹ (۲) مخارى جلد تاني ص ۵۸۹ (٣) پخاري جلداول ص ١٠٢

د یکھنا ہول جیسے سامنے دیکھنا ہول وہ پیارے نبی جو فرماتے ہیں" اُمسًا لاُ يُخْفَىٰ عَلَيْ رُكُوْعُكُ مَ وَخُشُ وَعُكُمْ "(١) سنوسنو! تتمار عركوع كاحال ميرے اوپر چھيا نہيں ہے اور ركوع توركوع ہے دل كاخشوع بھي چھيا نہیں ہے جو نبی دل کی گہرا ئیوں میں یو شیدہ راز کو دیکھ رہے ہیں۔ کیاوہ جابر کے دل کی تھبراہٹ کو نہیں محسوس کرتے ہو نگے یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسلئے میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں..... اے حابرا دوڑ کر گھر جاؤجب تک میں تمہارے گھرنہ پہونچوں اسوقت تک جو لہے پر روٹی نہ ڈالی جائے اور اس وقت تک گوشت کی ہانڈی چو لیے سے نہ اتاری جائے۔ توجب حفزت جار دوڑے ہوئے گھر گئے رسول پاک سید عالم صلی الله عليه وسلم كاپيغام توابھي اپني جيب ميں ركھے ہوئے ہيں اور بيوى سے كہتے بين ارب بدى غضب موكيا" لَقَد جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِيُنَ وَالأَنْصَارِ" (٢) رسول ياك صلى الله عليه وسلم سارے مماجرين سارے انصار کولیکر تشریف لارہے ہیں اب کیا ہو گاان کی بیوی گرج اٹھیں كتى بين تم نے باواز بلند دعوت دى تھى؟ تم نے زور سے دعوت دى تھى؟ کنے لگے ہر گز نہیں میں نے توبہت آہتہ سے دعوت دی تھی میں نے خفیہ طور پر دعوت دی تھی اور رہے کہ دیا تھایار سول اللہ کھانا بھی تھوڑا سا ہے اور آبِ جِائِين تُوخُود چِلين "وَ مُعَلَكُ رُجُلُ أَوْ رُجُلُكُ أَنْ رُجُلُ اللهِ الرآب کے ساتھ ایک دوآدی چل سکتے ہیں زیادہ طفیلیوں کی گنجائش نہیں ہے یہ بھی

<sup>(</sup>٢) يخاري جلد ثاني كتاب المغازي باب غزوة الخيرق ص ٥٨٩

<sup>(</sup>۱) مسلم جلداول ص۱۸۰

میں نے صراحت کر دی تھی توان کی بیدی کہتی ہیں جب یہ تم نے کہ دیا تو چراتے آدمی کیے آرہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں جب میں نے ر سول یاک ہے عرض کیا کہ بار سول اللہ ایک سے دو طفیلیوں تک کی گنجائش ہے تورسول یاک نے اعلان کر دیا اے خندق کے صحابہ چلو چلو جار کے گھر وعوت ہے۔ جابر کی بیوی کہتی ہیں کہ جب مالک دارین نے اعلان کیاہے تب کیا گھبرانے کی بات ہے تم نے رسول اللہ کو دعوت دی ان کو تم کھلا نار سول اللہ نے اپنے صحابہ کو دعوت دی ہے وہ اپنے صحابہ کو کھلائیں گے تم اور ہم کیوں گھبر ائیں رسول پاک سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں ذراایک مدینے کی عورت کا عقیدہ دیکھوایک صحابی کی عورت کا عقیدہ دیکھو کہ ان کی نظر میں رسول کس طرح صاحب اختیار ہیں اور ایک و ہلی کے وہائی مر د کا عقیدہ ذرا سنووہ کہتاہے جس کانام محدیاعلی ہے وہ کسی چیز كامخار تهيس معاذ الله ذراسوچو توايك صحابي كاوه عقيده اورايك وبإني كايه عقيده میں پیر نہیں کہ رہاہوں کہ بیبراوہ اچھا مگر پیر کے بغیر میں نہ رہو نگا کہ اپنے اینے مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ کوئی صحابی کے عقیدے پر چلا تو کوئی وہائی کے طریقے پر چلا ۔

بہر حال میں بے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرااختیارات تو دیکھوکہ ایک طرف قوت بازووہ ہے کہ سارے صحابہ مل کر جمال پر چٹان توڑنہ سکے میرے آقانے وہ چٹان توڑ دی ہے اور ایک طرف بیے اختیار کہ تھوڑا سا کھانا ہے اور سیر بھر جو ہے نہ جانے اس میں گتی بھو بی فکلی کتنا بھو سا نکلا اور اس سے روئی بنی پھر اس کے بعد میرے آقاصلی اللہ

علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کود عوت بھی دیدی آؤسب کھاؤ؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم سارے صحابہ کو لیکر میرے گھر نہو نے اور بیٹھ نہیں بلحہ میرے آقانے فرمایا جابر و کھاؤ کمال برآٹا گوندھا ہوا ر کھاہے۔اور کہاں پر گوشت کی دیکچی ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لایار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئے کے قریب آکر اپنا لعاب دہن نکالا آفے ہر لگادیا فرمایا ہے جابریہ آٹا پھر گوندھ دیا جائے کیوں پھر سے گوندھاجائے؟ اسلئے کہ رسول یاک کے لعاب دہن کی برکت آئے کے ذرے ذرے میں پہو کچ جائے اور پھر میرے آقائے فرمایا کہ کمال ہے گوشت کی دیلجی ؟ وہاں تشریف لائے لعاب د بہن نکالا گوشت کی ڈیکجی میں ڈال دیا اور فرمایا جاہر ان دونول کو چھیا دو اور جب بھی ضرورت بڑے نکالا جائے کیکن جھانک کے اندر نہ دیکھا جائے کہ کتنارہ گیااور کتنا خرچ ہوا ہے کچھ بھی نہ دیکھا جائے ضرورت کے مطابق بغیر جھائکے ہوئے نکالا جائے حضرت جار کہتے ہیں ایساہی کیا گیا اور رسول پاک نے یہ بھی فرمادیا جابر رونی بنانے كيليح محلے كى عور تول كوبلالواس سے بير سمجھ ميں آتا ہے كہ اگر چہ وہ آٹا تھوڑاہى ہے مگر لعاب دہن کی برکت اس حد تک پیون کچ چکی ہے کہ وہ آٹا اگر صرف جار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوی بغیر رسول پاک کے لعاب دہن کے ملے ہوئے پکاناچاہیں تو چند من میں یکا کے فرصت یا جائیں مگر اب رسول اللہ صلی الله تعالی علیه وسلم کا لعاب د ہن اس میں مل گیاہے توضر ورت کے مطابق اگرچہ میرے آقانے یہ فرمایا کہ محلے کی عور توں کوبلالیا جائے مگر حقیقت یہ ے کہ اگر سارے مدینے کی عور تیں جث کرکے اس آئے کو ختم کرنا چاہتیں تولعاب دہن کی برکت مجھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی اور صحابہ ہیں کہ

قطار در قطار بیٹھے چلے جارہے ہیں اور گرماگرم روٹی اور تازہ تازہ یوٹی چلی آرہی ہے اور کھاتے چلے جارہے ہیں سارے صحابہ و مهاجرین وانصار کھا کر فارغ موكَّ جار فرمات بين " حَتَىٰ شَبِعَ وَا وَبَقِيَ بَقِتَ اللَّهِ یماں تک کہ سارے کے سارے صحابہ فارغ ہو چکے ہیں اور اسکے بعد محلے بھر میں ہم نے کھانا تقسیم کیادوسر ادن آیا ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا محلے میں کھانا تقسیم کیا گیا تیسر ادن آیا گیا پھر بھی کھانا ہے کہ ختم نہیں ہورہاہے ہم لوگوں نے بھی کھایااور محلے بھر میں تقسیم کیااب یمال پر ذراسو چنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ جوآٹا ہمارے یمال ایک دن سے دوسرے دان کی سر حد میں داخل ہوجاتا ہے تووہ استعال کے قابل نہیں رہتاآ ٹا اسوقت تک کھٹا ہوجا تاہے اور اسمیں خمیر اس طرح اٹھ جاتی ہے کہ اسکی بو اور اسکی لذت اس کو استعال کے قابل نہیں رہنے دیتی اور اسی طرح جو کھانا باسی ہو جاتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہو تا مگر لعاب دہن کی برکت کیا پہونچ گئی ہے کہ جب کھاؤ تازہ بتازہ نوبہ نواسکاذا کقہ ملتاہے اس سے سمجھ میں آیا کہ میرے آ قاکو الله نے وہ اختیار دیا ہے اور اکے لعاب و بن میں وہ پر کتیں وربعت کرر کھی ہیں کہ اگر اس نیت ہے میرے آقا کسی چیز میں شامل کردیں توجمال اس کی تازگی باقی رے وہیں اصل شئی بعینہ قائم رے کیااس سے میرے آقا کا اختیار نمایاں بنیں ہورہاہے ؟ یقینا یہ بات کھل کر سامنے آر ہی ہے کہ میرے آقا صاحب اختيار بھي ہيں صاحب اقتدار بھي ہيں

پھر اسکے بعد حضر ت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تین دن ہوگئے گر ہم لوگوں کے کھانے کھلانے کا سلسلہ منقطع نہ ہوا تیسرے دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب کتناباقی رہ گیاہے؟ ذراد کھے تولیا جائے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی برا ھا گئی اور انھوں نے کھول کر کے گوشت کی و پیکی دیکھی لبالب بھر کی ہوئی اور آئے کابر تن کھول کر دیکھا تو جتنا تھا اتنا ہی اب تک موجود ہے کہتے ہیں حضر ت جابر کہ رات آتے آتے سار اگوشت ختم ہو گیا اور سارا آٹا بھی ختم ہو گیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یار سول اللہ تین دن سے ہم لوگ کھار ہے تھے اور کھلار ہے تھے ختم ہونے کانام و نشان نہ تھا، مگر میں نے کل اسکو کھول کر دیکھے لیا تورات آتے ساراکھانا ختم ہو گیا۔

میرے آقاسر ور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابرا آگر تم نے اسکو کھول کرنہ دیکھا ہوتا "کا کُلُنّہُ مُدُی اللّه هُو" توزندگی محر تم اسکو کھاتے رہے۔ سجان اللہ! جابر نے رسول پاک کے پیٹ کے پیٹر کو تود کی کھریہ سوچا ہوگا کہ آج رسول پاک کی دعوت کر کے میں رسول اللہ کو آسودہ کروں گا۔ مگر رسول پاک نے جابر کویہ سبق دیدیا۔ کہ اے جابرا

کون دیتا ہے دینے کو منھ چاہئے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

تم سمجھ رہے تھے کہ ہم رسول پاک کو کھلا لیں گے مگر سنوتم نے ایک مرتبہ ہماری دعوت کی ہے اور ہم نے تمہارے لئے زندگی ہمر کے کھانے کا نظام فرمادیا ہے۔ اس سے میرے آقاسر ورکا نئات یہ اشارہ کررہے ہیں کہ جابر تم ہمارے پیٹ کا پھر دیکھ رہے تھے مگر بازوؤں کی قوت نہیں دیکھی کہ تم سارے آسودہ حال صحابہ نے جب چٹان کو توڑنا چاہا تو عاجز آگے دیکھی کہ تم سارے آسودہ حال صحابہ نے جب چٹان کو توڑنا چاہا تو عاجز آگے

پھر جب ہم نے اسکوایک ہی ضرب میں چکنا چور کر دیا تب بھی تمہاری سمجھ میں نہ آیا کہ بھوکانی ہے مگر قوت کی بیشان ہے اور جب آسودہ ہو گا تو کیا ہو گا مگر میں تہمیں حقیقت پیبتانا جا ہتا ہوں کہ رسول پاک جاہے آسودہ ہوں جاہے بھو کے ہول طاقت کے اندر کی نہیں اسکتی ہے۔اسلئے کہ میرے آقاکی طانت کادار ومدار کھانے پر نہیں ہے بلحہ کھانے کی عزت کامدار میرے آقا کے تناول فرمانے برہے حضوراس کئے نہیں کھایا کرتے تھے کہ قوت فراہم ہو۔ اسی لئے میرے آقاار شاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم " إِنَّ مَا يُطْعِمُ نِي رَبِّي وَيَسْقِينِني " (ا) اے لوگو! حميس کھانے بينے تے قوت فراہم ہوتی ہے۔ مگر میر ایرور د گار بغیر کھائے پیئے مجھ کووہ قوت عطاکر دیتا ہے۔جولوگوں کو کھانے پینے سے ملاکرتی ہے۔ میرے آقانہ کھائیں تو میرے آقا کی قوت پر کوئی اثر نہیں پڑا کر تاہے۔ پیٹ پر پھر تو میرے آقا نے اپنے صبر و قناعت کو ظاہر کرنے کیلئے باندھا تھا۔اس لئے تواعلی حضر ت فرماتے ہیں۔

> کل جمال ملک اور جو کی روثی غذا اس شکم کی قناعت پیہ لاکھو ل سلام

تومیرے رسول رحمۃ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تات کو آسودہ فرمارے ہیں آپ کو کوئی آسودہ نہیں کررہاہے بلعہ میرے آقانے اگر

<sup>(</sup>۱) حذاری جلداول کتاب الصوم باب الوصال ص ۲۲۳ مسلم جلداول کتاب الصیام ص ۳۵۲ تر ندی شریف جلداول ص ۱۲۳ باب النهی عن الوصاف

سمی کے گھر دعوت کھائی تواسکوعزت عطا فرمانے کے لئے کھانے کوعزت عطافرمانے کے لئے اسکے گھر کوعزت تشخ کیلئے اور محض ای لئے میرے ا قار سول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم لوگوں کی دعو توں کو قبول فرمایا کرتے تھے اسلئے نہیں کہ لوگوں کی دعو توں کے وہ مختاج تھے دوسر ی طرف میرے آقانے اپنالعاب وہن اسکے کھانے میں شامل کر کے اس بات کیلر ف نشان دہی کردی کہ اے جابر سنوسنو! وہرسول کسی کے کھانے کا کیا مختاج ہوسکتا ہے جور سول تھوڑے کھانے میں اتنی بر کتیں انڈیل سکتا ہے کہ فوج در فوج لوگ کھارہے ہیں مگراس کے باوجود بھی وہ کم نہیں ہورہاہے اوراس کاذا كفتہ بھی نہیں بدل رہاہے وقت گزر تاجارہا ہے۔ جابر! تم زندگی بھر اسکو کھاتے اگرتم نے اسکو کھول کے دیکھانہ ہوتا اس سے میرے آقا ہے اشارہ کررہے ہیں کہ جار! تم این زندگی کے کسی بھی جھے میں کھاتے ہمیشہ تازہ ہی یاتے بھی محسوس بھی نہ ہو تاکہ گوشت باس ہے یاروٹی باس ہے۔ اور یہ میرے آقا اشارہ فرمارہ ہیں کہ جابر ہماری عطاؤں کی بیہ شان ہے کہ جب ہم اپنے خزینہ غیب سے تقسیم کرنے پراتے ہیں تولوگوں کو نظر نہیں آتا ہے اور ہم دیتے چلے جاتے ہیں اس لئے ہم نے تم کو تنبیہ کردی تھی کہ کھول کر نہ دیکھنا کیونکہ غیب اس لئے نہیں ہو تاہے کہ اسکامعا کنہ کیا جائے اور تم اس كے معائنے میں لگ گئے اس لئے غیب تم ہے او جھل ہو گیا، غیب تم ہے غائب ہو گیا ..... بہر حال! میں بیر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے آ قارسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اختیار ات عطافرمائے ہیں کہ تھوڑے کو بھی بہت زیادہ کر دیا کرتے ہیں اسی لئے تواعلی

حضر ت رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کردیا

موج بر سخاوت بدلا کھو ل سلام

آيے اس موقع ير ايك اور حديث آپ حضر ات كو سنا وَل مُخارى شريف (١) كتاب الرقاق باب عيش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه ميس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کئی روز ہو گئے مجھے کھانے کیلئے کوئی چیزنہ مل سکی میراحال خراب ہونے لگا تھوں کے سامنے اند عیر اچھانے لگاب میں یہ بھی تو نہیں کر سکتا تھاکہ کی سے بھیک ما تكول اسلئے كه محدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بھيك ما تكئے سے ، ہم لوگوں کو منع کر دیا تھاآخر کار ایک حیلہ میری نظر میں آیا کہ چلور استے کی نکڑ یر کھڑے ہوجائیں گے اور وہاں سے کوئی گذرتا ہوا جب میرے اداس چرے پر نظر ڈالے گامیری مرجھائی شکل کودیکھے گا توجھ سے حال ہو چھے گا اور میں کہدوں گاکہ کئی روز سے کھانے کو شیس ملاہے وہ خود مخود میرا ہاتھ پیر کراینے گھر لے جائے اور کھانے کو دے گا بھیک بھی مانگنی نہ بڑے گی اوراین ضرورت بھی پوری ہو جائیگی کہتے ہیں کہ میں چلااور راستے کے مکڑ پر كر ابوگياب سے يملے جوصاحب ميرى نظركے سامنے سے گزرے وہ حضرت سيد نالو بحررضى الله تعالى عنه تح آكے بوھ كرسلام كياالسلام عليم ورحمة الله انھول نے نظر جھکائے جھکائے وعلیکم السلام کمامیں نےآگے بوھ كرك يو جهاك حضور! يه آيت كس طرح ي الا بريره كت بيل كه وه آیت مجھے یاد تھی مگر میرامقصدیہ تھاکہ شاید جواب دیتے وقت میرے اداس (١) مخاري جلد ثاني كتاب الربقاق باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ص ٩٥٥

پھرے پر نظر ڈالیں اور میری پریشانی کو محسوس کریں اس طرح میرے کھانے کا نظام بھی ہو جائے گااور بھیک مانگنے سے پھ جلاں گا مگر انہوں نے مراقبہ کے انداز میں نظر جھکائے رکھی۔

اور نگاہ نیجے کئے ہوئے آیت بتاکر آگے بوھ گئے۔ مجھے دھکالگایا اللہ! میں جو مقصد لیکریمال راسته پر حاضر ہوا تھاوہ مقصد بھی پورا نہیں ہوااتنے میں دیکھتا ہوں کہ حفرت عمر فاروق تشریف لارہے ہیں میں نے آگے بڑھ كركماالسلام عليكم انهول نے بھي نظر جھكائے جھكائے وعليكم السلام كماميں نے سوچاکہ ان سے بھی وہ آیت کیول نہ پوچھ لول تاکہ وہ میر آچرہ دیکھیں لیں جب ان سے وہ آیت پو چھی توانہوں نے بھی نظر جھکائے جھکائے جواب دیااور آ گے بڑھ گئے اب تو مجھے اور زیادہ دھیکالگا کہ میر امقصدیماں بھی پورا نہیں ہوا مگر اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ رحمۃ للعالمین شفیع المذ قبین انیس المشتاقین تشریف لارہے ہیں رسول اگرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میری بالمچیں کھل گئیں میں نے عرض کی السلام علیم پارسول اللہ رسول پاک نظر اٹھاکر فرماتے ہیں وعلیکم السلام اے ابد ہریرہ بیہ تمہمارا چرہ مرجھایا ہوا کیوں نظر آر ہائے سجان اللہ جس ادا ہے ابد ہریرہ نے مدی پیش کیا اس ادا ہے ہاتھ پر ارسول پاک صلی الله علیه وسلم نے اور دولت کدہ پر تشریف لائے حضرت عائشہ ام المؤمنین کے گھر میں تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کھانے کا کوئی سامان ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا مہینے ،دو مہینے سے توچولها نہیں جلاہے کھانے کا سامان کیا ہو گایار سول اللہ ہاں ابھی ابھی ایک انصاری نے دودھ کا پیالہ بھیجاہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو و ہی بہت ہے حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس وہ دودھ کا پیالہ

لے کرائے اور اس کو لئے ہوئے جوال ہی اندرون خانہ سے باہر آئے حضرت ابو ہریرہ کی بانچیں کھل گئیں مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اصحاب صفہ ہیں بلوالوان کی ضافت ہوجائے انہوں نے کہا کہ میری طبیعت پریشان ہوگئ کہ کیا ہوگا؟ نہ جانے کتنے لوگ وہاں موجود ہوں اور كيے جماراكام جو گاكس طرح سے جمارى ضرورت يورى جو گى ؟ فرماتے ہيں گرمیں کیا کر تارسول یاک نے حکم دیا تھااس لئے سارے اصحاب صفہ کوبلا کر لے آیا اور جب بلا کر لایا تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں بلانے کی ذمہ داری مجھے نہ ويدين كيونكم حضور في فرمايات "سساقي القَوم اخسرُهُم شرُبًا" (١) جو ضیافت کا یو جھ اسے کا ندھے پر لے گااس کا نمبر سب سے اخیر میں لگے گا اس لئے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں ہے چھپتا تھا مگر رسول الله نے آواز دی ابو ہر رہے آئے آئو میں آگے آیار سول اللہ نے فرمایا سب کو ایک لائن میں بھادو پھرتم پلانا شروع کرو میں نے بلانا شروع کردیا پھر کے بعد دیگرے ستر صحابہ دودھ بی چکے اور پھراس کے بعد جب میں دیکھتا ہول کہ پیالہ ویسے ہی دودھ سے لبالب بھر اہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف به پاله بردهاول كه خود پيؤل، ايمان كهتاب كه رسول ياك كوپيش کروں بھوک کہتی ہے پہلے خود پیو بھوک اور ایمان کی جنگ میں ایمان غالب آگیا میں نے رسول اللہ کو وہ پیالہ پیش کر دیار سول یاک نے مسکرا کر پیالہ ميرى طرف برهاديا "فقال اشرب فشربت" (١) الابريرة تم پہلے ہیو میں نے بی لیا پھر رسول یاک کی طرف بردھایا فرمایا اور بیوالد ہر برہ اس لئے کہ تم بہت دیرہے انتظار کر رہے ہو کئی روز کے بھو کے ہور سول پاک

<sup>(</sup>۱) ترندی جلد خانی ص ۱۱ (۲) مخاری جلد خانی تنب الرقاق ص ۹۵۵

صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر پیناشر وع کیا پھر بردھایا پھر حضور نے فرمایا اور پیو پھر میں نے پیااور بردھایا پھر فرمایا اور پیواب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے نہیں لیامیں نے کہایار سول اللہ اب توانا پی لیا ہے کہ ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے اب اس کے بعد رسول پا کے نے بھی نوش فرمایا اعلی حضرت اس حدیث کا ترجمہ ایک شعر میں اس طرح کرتے ہیں۔

کیوں جناب یوہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا

آجبات کھل کرسامنے آگئی کہ صحیح حدیثوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کاوہ امنڈتا ہواسمندرہے کہ جس کو کوئی سیٹناچاہے توسیٹنادو بھر ہوجائے۔

بہر حال میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کا نئات کا اختیار کلی دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے بھیجا تھا کہ اگر ہماری قدرت اور ہمارے اختیارات کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے اختیارات کو دیکھے۔ان کے تصرفات کو دیکھے تو میری قدرت خود مخود سمجھ میں آجائے گا۔

میرے کریم سے گر قطرہ کی نے مانگا دریا بہادیے ہیں دریا بہادیے ہیں

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

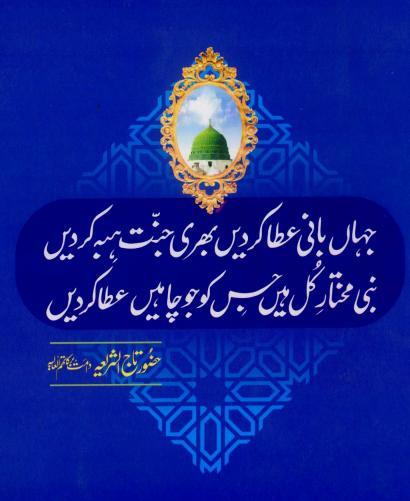